سلاصلامی خطبات (۲)



منعلط فهميون كاازاله



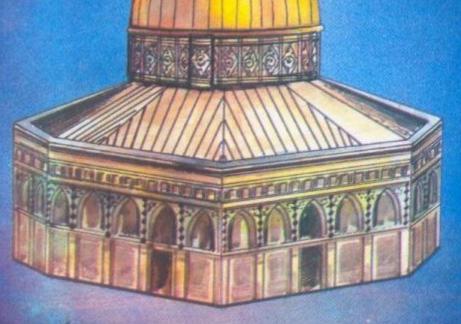

مين اسلامك بالشرس

: شيخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقي عثماني صاحب مد ظلهم : مولاناعبدالله ميمن -- 73-۲۴ - جنوری ۱۹۹۲ ، بروز جمعه ، بعد بناز عصر اريخ ووقت جامع مسجد بسية المكرم، ككشن اقبال، كراجي قام شاعت اول جنوري ١٩٩٣ء عداد : : ایک ہزار ميمن اسلامك پبلشرز-۱۸۸/ الياقت آباد، كراچي -۱۹ اثر الله ولي الله ميمن إلى الم المالمة ايمنام يت نے کے پتے۔ اور المامک پیلشرز۔ ۱۹۸۱، ایافت آباد، کراچی۔ ۱۹۰۰ مین اسلامک پیلشرز۔ ۱۹۸۸/۱، ایافت آباد، کراچی۔۱۹ لنے کے پتے ا .... اداره اسلامیات - ۱۹۰ انار کلی، لا بور ... دارالاشاعت اردو بازار، کراچی الدارة المعارف - دارالعلوم، كراجي - ١٢٠ م .... مكتب دارالعلوم كراحي – ١٢٠ ا سيستالقران ساردوبازار، كراجي

## فهرست مصامین

|     | U., 16                                                 |      |
|-----|--------------------------------------------------------|------|
| ۵′  | رجب كاچاند ديكھ كرآپ صلى الله عليه وسلم كاعمل _        | -1   |
| ٦   | شب معراج کی فصنیات ثابت نہیں۔                          | -1   |
| 4   | شب معراج کی تعیین میں اختلاف۔                          | -٣   |
| 4   | واقعه معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں ،                 | -4   |
| 4   | وه رات عظیم الشان تھی۔                                 | -0   |
| ٨   | آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی، لیکن ؟ | _4   |
| 9   | اس كے برابر كوئى احمق نہيں۔                            | -4   |
| 9   | بنے سانہ سو فاقلامہ                                    | -4   |
| 1.  | صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جانبے والا کون facel        | -9   |
| 1.  | اس رات میں عبادت کا اہممام بدعت ہے۔                    | -10  |
| 11  | ٢٤-رجب كاروزه ثابت نہيں ۔                              | -11  |
| 11  | حضرت فاروق اعظم اور بدعت كاسد باب                      | -11  |
| 11  | اس رات میں جاگ کر کونسی برانی کرلی ؟                   | -11" |
| 11  | وین "اتباع "کانام ہے۔                                  | -11  |
| 14  | وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے۔                           | -10  |
| 14  | کونڈوں کی حقیقت۔                                       | -14  |
| lls | یہ امت خرافات میں کھو گئی۔                             |      |
| 10  | مالة                                                   |      |

واقعہ معراج کے بعد ۱۸ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا

میں تشریف فرما رہے ۔ لیکن ان ۱۸ سال کے دوران یہ کہیں ثابت

نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی

خاص حکم دیا ہو، یا اس کو هنا ہے کا اہمتام فرما یا ہو، یا اس کے بارے

میں فرما یا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جو گنازیادہ اجر وثو اب

کا باعث ہے، اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگئے کا

اہمتام ثابت ہے۔



چندغلط فهميون كاازاله

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى - أما بعد ماہ رجب کے بارے میں او گوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئ ہیں ۔ان کی حقیقت سمھ لینے کی ضرورت ہے۔ رجب كاچاند ديكه كرآپ صلى الله عليه وسلم كاعمل

اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحے سند کے ساتھ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ پید دعا فرمایا کرتے تھے کہ:

اللهم باركلنافي رجب وشعبان وبلغنار مضان اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہينے میں برکت عطا فرمائيے، اور ہميں رمضان تک پہنچا ديكئے، يعنی ہماری عمر اتنی كر ديكئے كہ ہم
اپن زندگی ميں رمضان كو پاليں، گو يا كہ پہلے ہے رمضان المبارك كی آمد كا
اشتياق ہو تا تھا۔ يہ دعاآپ ہے صحح سند كے سابق ثابت ہے، اس لئے يہ دعا
کرنا سنت ہے، اور اگر كسى نے شروع رجب ميں يہ دعا نہ كی ہو تو وہ اب يہ
دعا كر لے ۔ اس كے علاوہ اور چيزيں جو عام لوگوں ميں مشہور ہو گئ ہيں، ان
كی شريعت ميں كوئی اصل اور بنياد نہيں۔

شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں

مثلاً ١٤ - ( المراس شب كو بهی این بارے میں یہ مشہور ہوگیا ہے كہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب كو بهی این باری کاری کاری کا ہے ہے جس طرح شب قدر گرار ناچاہیے جس طرح شب قدر گرار ناچاہیے جس طرح شب معراج كی بھی وہی فضیلت سبحی وہی فضیلت سبحی وہی فضیلت سبحی وہاتی ہے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا كہ شب معراج كی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے "، اور پھر اس رات میں لوگوں نے منازوں كے بھی ضاص خاص طریقے مشہور كر دیئے كہ اس رات میں اتنی ركھتیں پڑھی جائیں ، اور ہر ركھت میں فلاں فلاں خاص سورتیں پڑھی جائیں ، اور ہر ركھت میں فلاں فلاں خاص سورتیں پڑھی جائیں ، اور ہر ركھت میں فلاں فلاں خاص سورتیں میں اوگوں میں مشہور ہوگئیں ۔ خوب سبحے لیے کیا گیا تفصیلات اس مناز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہوگئیں ۔ خوب سبحے لیے کیا گیا تفصیلات اس مناز کے بارے میں اوگوں میں مشہور ہوگئیں ۔ خوب سبحے لیے کیا گیا تفصیلات اس مناز کے بارے میں اوگوں میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ۲۵۔ رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے ، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مسنیہ بیان کیا گیا ہے۔اس لئے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کونسی رات صحیح معنیٰ میں معراج کی رات تھی۔ جس میں آنحفزت

صلی الله علیه وسلم معراج پر الشریف الله کئے۔ واقعه معراج کی تاریخ کیوں محفوظ ہمیں ؟

اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی ، اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مہدنیہ محوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ۔ لیکن چونکہ اس تاریج کو محفوظ رکھنے کا اہمتام نہیں کیا گیا تو اب یقینی طور ہے ،۲۷۔ رجب کو شب معراج قرار دینا درست

وہ رات عظیم الشان تھی اسلم می کرایاجائے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ۲۷

رجب ہی کو معراج کے لئے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا، اور اپن بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، اور امت کے لئے بنازوں کا تحفہ بھیجا، بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان تھی ۔ کسی مسلمان کواس کی عظمت میں کیاشہ ہوسکتا ہے؟

آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی۔ لیکن

یہ واقعہ معراج سن ۵ نبوی میں پیش آیا ۔ بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بینے کے بانچویں سال کی شہر معراج پیش آئی ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸ سال تک آپ دنیا میں تشریف فرمارے ، لیکن ان اٹھارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو ، یااس کو منانے کا اہمتام فرما یا ہو ، یااس کو منانے کا اہمتام فرما یا ہو ، یااس کو بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجروثواب کا باعث ہے ، نہ تو آپ کا اہمتام ثابت ہے ، اور خصور جاگنا زیادہ اجروثواب کا باعث ہے ، نہ تو آپ کا اہمتام ثابت ہے ، نہ خود خصور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ، اور نہ صحابہ مسلی اللہ علیہ وسلم جاگے ، اور نہ صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی ، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا اہمتام فرمایا۔

## اس كرراركوني احق بني

کھر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد

مو سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجو درہے، اس پوری صدی میں کوئی ایک

واقید الیبا ثابت نہیں ہے، جس میں صحابہ کرام نے ، ۲ – رجب کو خاص

اہتمام کرکے منایا ہو، جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور

جو آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو

سنت قرار دینا، یا اس کے ساتھ سنت جسیا معاملہ کرنا بدعت ہے، اگر کوئی

شص یہ کہے کہ میں (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جا نتا ہوں

کہ کوئی رات زیادہ فضل کے دائی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام

سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام ہے ہیے عمل نہیں کیا تو میں

اس کو کروں گا، اس کے برابر کوئی احمق نہیں ۔

اس کو کروں گا، اس کے برابر کوئی احمق نہیں ۔

#### بنيے سے سیاناسو باؤلا

ہمارے والد حفزت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اردوس ایک مثل اور کہاوت ہے جو ہندوستان کے اندر مشہور تھی اب تو لوگ اس کے معنیٰ بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ:

"بنيے سيانا سو باؤلا"

معنی جو شخص یہ کے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں ،

میں اس سے زیادہ تجارت کے گرجا نتاہوں تو حقیقت میں وہ شخص باؤلا بعنی پاگل ہے، اس لئے کہ بنیے سے زیادہ تجارت کے گرجانے والا، اور کوئی نہیں ہے، یہ تو عام ضرب المثل کی بات تھی۔

صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جلنے والاکون؟

الین جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام تابعین اور تیج تابعین دین کو سب نے زیادہ جانے والے، دین کی تخوب سمجھنے والے، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، اب اگر کوئی شخص یہ کہ میں ان سے زیادہ وی کھی انتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزارہوں تو حقیقت میں دہ شخص یا گل ہے، وہ ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزارہوں تو حقیقت میں دہ شخص یا گل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھا۔

اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہمتام کرنا بدعت ہے،
لہذا اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہمتام کرنا بدعت ہے،
یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے،
آج کی رات بھی جاگ لیں کل کی رات جاگ لیں، اسی طرح پھر ستا نہیویں
رات کو جاگ لیں، دونوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا
حاصر ہے۔

### ۲۵-رجب کا روزه ثابت ہمیں۔

اسی طرح سائیس (۲۷) رجب کا روزہ ہے ، بعض لوگ سائیس رجب کے روزے کو فصنیلت والاروزہ تجھتے ہیں ، جسے کہ عاشورہ اور عرفہ کا روزہ فصنیلت والا ہے ، اسی طرح سائیس رجب کے روزے کو بھی فصنیلت والا ہے ، اسی طرح سائیس رجب کے روزے کو بھی فصنیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے ، بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں ، لیکن صحح سندسے کوئی روایت ثابت نہیں۔

## حضرت فاروق اعظم نے بدعت كاسد باب كيا۔

حضرت فارد الله المحمد الله عنه ك زمان ميں بعض لوگ ١٩٥٥ رجب كوروزه ركھنے گئے ، جب حضرت فارد الله الله الله ١٤٥ رجب كا خاص الهمم الله كا الله الله ١٤٥ رجب كا خاص الهممام كركے لوگ روزه ركھ رہے ہيں ، تو چو نكه ان كے يہاں دين سے ذرا ادھريا ادھر ہو نا ممكن نہيں تھا ، چنانچہ وہ فوراً گھر سے فكل پڑے ، اور ايك ايك شخص كو جاكر زبردستى فرماتے كه تم ميرے سلمين كھانا كھاؤ ، اور الله ايك شخص كو جاكر زبردستى فرماتے كه تم ميرے سلمين كھانا كھاؤ ، اور الله بات كا شوت دوكه تمہمار اروزه نہيں ہے ، باقاعدہ اہممام كر في دو گوں كو كھانا كھائا يا ، تاكه لوگوں كو يہ خيال مذہوكه آج كا روزه زياده فعنيات كا ہے – بلكہ جسے اور دنوں ميں نفلى روزے ركھے جاسكتے ہيں ، اس طرح اس دن كا نفلى روزه ركھاجاسكتا ہے – دونوں ميں كوئى فرق نہيں ۔ آپ طرح اس دن كا نفلى روزه ركھاجاسكتا ہے – دونوں ميں كوئى فرق نہيں ۔ آپ في ادر اين على روزه ركھاجاسكتا ہے – دونوں ميں كوئى فرق نہيں ۔ آپ في ادر اين على روزه ركھاجاسكتا ہے ۔ دونوں ميں كوئى فرق نہيں ۔ آپ في ادر اين على دورہ ديا يا تاكه بدعت كا سد باب ہو ، اور دين كے اندر اين

# رات میں جاک کر کونسی برائی کرلی؟

ای سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو كونسا گناه كرىيا ؟كيا بم نے چورى كرلى ؟ ياشراب يى لى ؟ يا داكه دالا ؟ بم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے ، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام

دین "اتباع" کانام سنج الله عنه فی این مین مین مین که خرابی یه ہوئی که اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور خود ساختہ اہممام التزام ی اصل خرابی ہے۔ میں یہ کئی بارعرض کر چکاہوں کہ سارے دین کا خلاصه "اتباع " ہے کہ ہمارا حکم مانو ، نه روزہ رکھنے میں کچھ ر کھا ہے ، نه افطار کرنے میں کچھ رکھا، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا، جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو مناز پڑھنا عبادت ہے ، اور جب ہم کہیں کہ مناز نہ پڑھو تو مناز نہ پڑھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ روزہ رکھوتو روزہ رکھناعبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ روزه بنه رکھوتو روزه بنه رکھناعبادت ہے،اگر اس وقت روزه رکھو گے تو بيه دين کے خلاف ہو گا۔ دین کا سارا کھیل اتباع میں ہے ، اگر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت

ول میں اتاروے تو ساری بدعتوں کی خودساختہ التزامات کی جراک جائے۔

وہ دین میں زیادتی کررہاہے

اب آگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہمتام کرے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے گردہا ہے۔ میں اپنی طرف سے گردہا ہے۔ اور دین کو اپنی طرف سے گردہا ہے۔ لہذا اس نقطہ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہاں! البتہ آگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے ، اس کی ممانعت نہیں ، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر ، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و تواب کاموجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا ، یا اس رات

میں جا گناورست نہیں، بلکہ بداعه ہے۔

facebook.co

 نكل آئے ؟ اور قرآن وحدیث میں ، صحابہ كرام ہے ، تابعین سے یا تیع تابعین اور بزرگان دین ہے، کہیں ہے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا ضروری مجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسراکام ہویا نہ ہو ، لیکن کو نڈے ضرور ہوں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے ، اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی خو گر ہے ، کوئی میلہ ٹھیلہ ہو ناچاہئے ، اور کوئی حظ نفس کاسامان ہو ناچاہے۔اور ہو تایہ ہے کہ جناب! یوریاں مک رہی ہیں طوہ کپ رہا ہے، اور ادھر سے ادھر جاری ہیں ، اور ادھ سے ادھر آری ہیں ، اور ا ميه بوربا ، تو چونکه يه برا مزے كا كام ب، اس واسطے شيطان نے اس میں مشغول کر دیا کہ نماز پڑھو یانہ پڑھو، وہ کوئی ضروری نہیں، مگریہ کام ضرور ہونا چاہئے۔ مرور ہونا چاہئے۔

پیرامت خرافات میں کھو گئی

بھائی! ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں مبتلا کر دیا ہے حقیقت روایات میں کھو گئی

یہ امت خرافات میں کھو گئی

کہ اس قسم کی چمزوں کو لازمی سجھ لیا گیا اور حقیقی چمزیں پس پشت ڈال دی گئیں ، اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپنے بھائیوں کو سجھانے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ بہت سے لوگ صرف ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں ، ان کے دلوں میں کوئی عناد نہیں ہوتا، لیکن دین سے واقف نہیں ، ان پچاروں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ، وہ سجھتے ہیں کہ جس طرح عیدالاضیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے ، اور گوشت ادھر سے ادھر جاتا ہے یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیزہوگی ، اور قرآن وحدیث میں اس کا بھی کوئی شوت ہوگا ، اس لئے السے لوگوں کو محبت ، پیار اور شفقت سے سمھجایا جائے ، اور ایسی تقریبات میں خود شریک ہونے سے پر میز کیا جائے۔

خلاصه

بہرحال! خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہدینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لئے رمضان کے لئے پہلے ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ ہم ہم ہمینے پہلے ہے دعا بھی فرمار ہے ہیں، اور لو گوں کو توجہ دلار ہے ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور اپنا نظام الاوقات الیما بنانے کی فکر کرو کہ جب یہ مبارک مہدینہ آئے تو اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطا فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی تو فیق عطا

وأخر دعواناان الحمدلله رب العالمين